كارستهمناحات

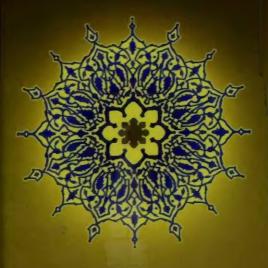

حضرت كالنائب بدزوار سين شاه صارطيني

uxumaktabah.or





## گلدستهٔ مناجات

ترتیب وترجمه حضرت مولا ناسیدز وارحسین شاه رحمة اللّٰدعلیه

بَوَالْأَكِيلُ فَي إِلَى يَشْيَهُ فِي



#### جمله حقوق بدحل ناثر محفوظ

نام كتاب : كلدسة مناجات

ر تيب ورجم : مولاناسيدز وارحسين شاه رحمالله

اشاعت اول : ۱۹۳۵ (دیلی)

اشاعت جديد : ديمبر١٠٠٩ء

قیت : ۲۰روپ منفات : ۸۰

تقسيم كننده خواجد حن ناصر: در ي \_ 20 إفر حان نادر كلتان جو بر ، فون ٢٩٢٣٢٢ \_ ٢٠٠١ -

> ناثر **زقاراکیدمحضیلیض کیشنز** اے ۱۲۸۸۲۷۹۰ باذبر۳، کراچی فون:۳۲۲۸۸۲۷۹۰

www.rahet.org info@rahet.org

### فهرست

| 4                 | مناجات منسوب به حضرت الو بمرصد بق رضى الله عنه               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| تعالى عنه ١٠      | مناجات منسوب به حضرت اسدالله الغالب على بن افي طالب رضى الله |
| PT                | مناجات                                                       |
| IA                | مناجات منسوب به حضرت جنید بغدا دی رحمة الله تعالی علیه       |
| rr                | مناجات منسوب به حضرت جنيد بغدادي ً                           |
| ro                | مناجات                                                       |
| رحمة الله عليه ٢٦ | مناجات منسوب بدحفرت غوث اعظم سيدمحي الدين عبدالقادر جيلاني   |
| r.9               | مناجات حفرت شيخ مصلح الدين سعدى شيرازيٌ                      |
| rr                | مناجات حضرت نظامي رحمة الله عليه .                           |
| ro .              | منا جات حضرت مولا ناعبدالرحن جائ                             |
| r^"               | مناجات حضرت فريدالدين عطار                                   |
| m                 | مناجات حضرت فريدالدين عطار                                   |
| rr                | مناجات حصرت شاه شرف بوعلى قلندر بإنى بي                      |
| r'A               | منا جات حضرَت خواجه قطب الدين بختيار كاكنٌ                   |
| or .              | مناجات حضرت نصيرالدين چراغ د ہلوگ ً                          |
|                   |                                                              |

www.makiabah.org

www.maktabah.org

Supplied to Page

## پیشِ گفتار

گلدستهٔ مناجات حفزت مولاناسیدزوار حسین شاہ رحمۃ الله علیه کی ابتدائی تالیف ہے، جس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۴۵ء میں دبلی میں اعلیٰ کتب خانے سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعدوقاً فو قان اس کی اشاعتیں سامنے آتی رہیں۔ ایک عرصے سے یہ کتاب بھی کم یاب تھی، جے اب ادارہ جدید کم پوزنگ کے ساتھ معیاری انداز میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر دہاہے۔ الحمد لله

ادارے نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب کو جدید معیار طباعت کے ساتھ پیش کرنے کا عزم کیا ہے، چند کتب پیش کی جا چکی ہیں، باتی پر کام جاری ہے۔اس سلسلے میں ہمیں باذ وق قار کین کی راہ نمائی اور سر پرتی در کار ہے۔ ہمیں اپنی تجاویز نے نواز کے اور ان کتب کوا پنے حلقہ احباب وحلقہ اثر میں متعارف کرائے، تا کہ ادارہ اپنے طباعتی اور دعوتی اہداف کی طرف تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر سکے۔

ہمیں آپ کی توجہ اور رائے کا انظار رہے گا۔ شکر میہ

سيدعز يزالرحن ۱۸۸رزى الحجه ۱۳۳۰ه ۱۲ارزىمبر ۲۰۰۹ء

www.maktabah.org



وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي فَالِّى قَرِيْبٌ الْمُجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لاَ فَلْيَسُتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَوُشُدُونَ۞ دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَوُشُدُونَ۞ (التره:١٨١)

اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ( آپ کہہ دیجے کہ ) میں قریب ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پھرلوگوں کو چاہئے کہ وہ میراعکم مانیں اور مجھ پرایمان لائیں تا کہوہ ہدایت یا ئیں۔



## منسوب بدحضرت ابوبكرصديق رضى اللهعنه

خُسَدُ بِـلُـطُـفِكُ يَـا اِلْهِـیُ مَـنُ لَـهُ زادٌ قَـلِيُـلُّ مُـفُـلِـسٌ بِـالـصِّـدُقِ يَأْتُي عِنُدَ بَابِكَ يا جَلِيُل دعگيری کر مری جس کا کہ توشہ ہے قلیل صدق ہے در پرترہے آتا ہے مفلس یا جلیل

ذَنُهُ أَنُبُ عَظِيُمٌ فَاعُفِرِ الذَّنُبَ الْعَظِيْمَ إنَهُ شَنِّحُصٌ غَرِيُبٌ مُلْنِبٌ عَبُدٌ ذَلِيْل بِين گذاس كے بڑے پس بخش دے جرم عظیم بیغریب اک بندہ ہے عاصی وخاطی اور ذلیل بیغریب اک بندہ ہے عاصی وخاطی اور ذلیل

مِنْهُ عِصْیَسَانٌ وَّنِسُیَسَانٌ وَسَهُوَّ بَعُدَ سَهُو مِنُكَ اِحُسَانٌ وَّفَضُلٌّ بَعُدَ اِعُطَآءِ الْجِزِیُل اس سے عصیان اور نسیان بحول پر بھول ہے تجھ سے ہے فضل اوراحیان بعداعطائے جزیل

طُسالَ یَسادِبِّ ذُنُسوُیِسیُ مِشُلَ دَمُسلِ لَاتُعَدُ فَاعُفُ عَنِی کُلَّ ذَنُبٍ فَاصُفَحِ الصَّفُحِ الْجَمِیْل بِرِشک اے دب جرم پرےان گنت ہیں کل دیت عنو کر سادے گذکر درگزد مجھ نے جمیل

www.maktabah.org

قُسلُ لِسنَسادٍ اَبُسِدِئ يَسَادَبِّ فِئ حَقِّى حَمَّا قُلْتَ يِسَا نَسَادُ کُونِئ اَنْتَ فِئ حَقِّ الْخَلِيْل آگ کوتو کہہ کے ٹھنڈی مجھ پہ کریا دب مرے ۔ تو نے جیسا کہہ دیا یا نارکوئی برخلیل

عَسَافِئِیُ مِن کُلِّ دَآءٍ وَاقَصْ عَنِی حَاجَتِیُ إِنَّ لِی قَلْبًا سَقِیْمًا أَنْتَ مَنُ یَّشُفِی الْعَلیُل وے مجھے ہردکھ سے راحت اور کر حاجت روا تو ہے شافی ہرمرض کا دل ہے میرا بس علیل تو ہے شافی ہرمرض کا دل ہے میرا بس علیل

آنُتَ شَافِی آنُتَ کَافِی فِی مُهَّمِاتِ الْاُمُورِ آنُتَ حَسْبِی آنُتَ رَبِّی آنُتَ لِی نِعْمَ الُوکِیُل سب جاری مشکوں میں تو ہے شافی اور بس تو ہی کافی تو ہی مالک تو ہی میرا ہے وکیل تو ہی کافی تو ہی مالک تو ہی میرا ہے وکیل

رَّبِّ هَبُ لِیُ کُنُوَ فَصَٰلِكَ اَنْتَ وَهَّابٌ كَوِیُمٌّ اَعُطِنِیُ مَافِیُ صَمِیْرِیُ دُلَّنِیُ حَیُرَ الدَّلِیُل کرعطا تو گنج فضل اے دینے والے اے کریم کرعطا دل میں جو ہے میرے، دکھا بہتر دلیل

کیْفَ حَالِیُ یَا اِلَّهُی لَیُسَ لِیُ خَیْرُ الْعَمَلُ سُوءُ اَعُمَسالِی کَیْیُسرَّ زادُ طَساعَاتِی قَلِیُل کیا ہے میرا حال یا رہ ہیں نہیں ایکھ عمل بدعمل میرے بہ کثرت زادِ طاعت ہے قلیل بدعمل میرے بہ کثرت زادِ طاعت ہے قلیل هَبُ لَنَا مُلُكُ الْحَبِيُرُا نَجِنَا مِمَّا نَحَافَ رَبَّنَا إِذَائَتَ قَاضٍ وَالْمُنَادِيُ جِبُوئِيُل كرعطا ملكًا كبيرا اور وبشت سے بچا حشریں جب تو ہو قاضی اور منادی جبرئیلٌ

اَیْنَ مُوسِنی اَیْنَ عِیْسِنی اَیْنَ یَحْییٰ اَیْنَ نُوْحُ اَنْتَ یَا صِلِیْقُ عَاصٍ تُبُ اِلَی الْمَوْلَی الْجَلِیُل بیں کہاں موی وعیلی ، بیں کہاں یکی ونوح تو بھی اے صدیق عاصی ، توبہ کرسوئے جلیل تو بھی اے صدیق عاصی ، توبہ کرسوئے جلیل

منسوب به حضرت اسدالله الغالب على بن ابي طالب رضى الله نعالي عنه

لَكَ الْحَمُدُ يَاٰذَالْجُودِ وَالْمَجْدِ وَالْعُلَىٰ
تَبَارَكُتَ تُعُطِّىُ مَنُ تَشَاءً وَتَمُنَعُ
الْمَ بَرَى اورَ بَشْشُ اور بلندى والحفد اسب تعریفیں تیرے بی لئے ہیں
تو برکت والا ہے، تو بی جس کوچا ہتا ہے ویتا ہے اور جس سے چا بتا ہے روکتا ہے

الله في وَخَلَاقِ فَي وَجِ رُذِي وَمَ وُلِسلِ فَي الله فَي وَجِ رُذِي وَمَ وُلِسلِ فَي الله فَي وَجِ رُذِي وَمَ الله فَي الله فَ

اللهب کَ لَمِنُ جَلَّتُ وَجَهَّتُ خَطِّينُ تَبِیُ فَ عَهُ وَكَ عَهِ ذَنْهِ مِی اَجَهِ لُّ وَاَوْسَعُ اے میرے معبودا گرچ میرے گناہ بہت بڑے اور بہت زیادہ ہوگئے ہیں لیکن تیری معافی میرے گنا ہوں ہے بھی بہت بڑی اور بہت وسیح ہے

> الهِسى كَشِنُ اَعُطَيْتُ نَفْسِى سُولَهَا فَهَسَآانَسا فِسى رَوُض النَّدَامَةِ اَرْتَعُ

. اےاللہ اگر چہ میں نے اپنفس کواس کی ہانگی ہوئی ہر چیز دی ہے پس اب میں پشیانی کے سبز ہ زار میں چرر ہاہوں

اللهسى تسرى حسالسى وَ فَسَقُسِوى وَ فَساقَتِى وَ أَنُستَ مُسنَساجَساتِسى الْسَحَفِيَّةَ تَسْمَعُ المرير عندا! توميرى حالت اورمير عاقروفات كود يكتاب اورتوى ميرى پوشيده مناجات كوشتاب

الهسى فَلا تَفَطَعُ رَجَائِسَى وَلَا تُوعُ فَوَّادِى فَلِسَى فِي سَيْبِ جُودِكَ مَطْمَعُ خدایا! پس تومیری امید کونه تو ژبواور میرے دل کو نیز هانه کی چیو پس مجھ کو تیری بخشش کے جاری ہوئے میں طمع ہے

اللهِ مَى فَ الْسُنِ مِي الْسَلْمِ مِنْ الْمَدِّ مِنْ مُحَجَّدِ مُ اللهِ مَنْ وَ مُحَجَّدِ مَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ ا

الهِدَى اَذِقُدِى طَعُمَ عَفُوكَ يَوْمَ لَا بَدُرُنٌ وَلَا مَسالٌ هُذَسا لِكَ يَدُفَعُ اے میرے خدا! جس دن کہ اولا داور مال کسی کو پچھ نفع نہیں دیں گے اس وقت تو مجھے اپنی بخشش کا مز ہ چکھا دی حبیو

اللهدى اَذَا لَسعُر تَسرُ عَنِي كُنُتُ صَلَائِعًا وَإِنْ كُنُستَ تَسرُعَانِي فَلَسُتُ اُصَيَّعُ اے میرے معبود! اگرتو میری حفاظت نہ کرے تو میں ضائع ہوجاؤں اورا گرتو میری حفاظت کرے تو میں ضائع نہیں ہوں گا

الله مُ اَذَا لَهُ تَعَفُّ عَنْ غَيْدٍ مُحُسِنِ فَهَنُ لِسَمُسِيْءِ السِالْهَوْي يَسَمَتُعُ اع مير معبود! اگرتوايك بدكاركومعاف نه كرر كاتو پيراس گناه گاركاكون ہے جو ہواد ہوس سے فائد واٹھا تا ہے

الْهِسَى لَئِسِنُ فَسَرَّطُسَتُّ فِي طَلَبِ التَّقَىٰ فَهَسَآانَسا اِنْسَوَ الْسَعَفُ وِاَقْسَفُ وُوَاتَبُعُ المَيرِ عَدا! الرَّينِ نَتقو مِي طلب مِن كَي ي تواب مِن بخشش كِنشان كي بِيروي كرتا مول

الْهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاعْتَلَتُ الطَّوَّدُ وَاعْتَلَتُ وَصَلَّهُ اللهُ وَاعْتَلَتُ وَصَلَّهُ اللهُ وَارُفَعُ وَصَلَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَارُفَعُ اللهُ وَارُفَعُ اللهُ اللهُ

اللهِ عَ لَبُنُ انْحُطَاتُ جَهُلا فَطَالَمُ اللهِ وَكَالَمُ اللهُ وَكَالَمُ اللهُ وَكَالَمُ اللهُ وَيَدُونُ عُ رَجُ وَعُلا فَطَالَمُ اللهُ وَيَدُونُ عُلَا فَاللهُ وَيَدُونُ عُلَا فَاللهُ وَيَدُونُ عُلَا فَاللهُ وَيَدُونُ عُلَا اللهُ وَيَدُونُ عُلا اللهُ وَيَدُونُ عُلَا اللهُ وَيُعُلِلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ وَيُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُعْلِمُ اللهُ وَيُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُعْلِمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اےمیرے فدا!اگریس نے جہالت سے خطاکی ہے پس دیرے میں تھے ہاں کا امید وار ہوں ، یہاں تک کہ مجھ کو بے صبر اکہا جائے

اِلْهِ عَيْ يُسَبِّ حِسَى ذِكُ رُطُ وُلِكَ لَوْ عَتِسَى وَ ذَكُ الْخَطَايَاالُغَيْنَ مِنِي يُدَمِّعُ اللی! تیرے احسانوں کا یا دکرنامیری سوزش کودور کرتا ہے میری خطاؤں کا یا دکر نامیری آنکھوں کواشک بار کرتا ہے

الهسى أقِسلنسي عَسُرتِسي وَامْحُ حَوْبَسِي فَانِينُ مُلِقِدٌ خَالِفٌ مُتَضَرّعٌ اللی میری غلطیوں کومعاف کردے اور میرے گنا ہوں کومٹادے پس میں ایخ گناہوں کا اقر ارکرنے والا ، ڈرنے والا ، اور آ ہوز اری کرنے والا ہوں

اِلْهِيْ اَنِسلُنِيْ مِنُكَ رَوُحُها وَّرَحُهَةً فَسَلَسُستُ سِوْتَى أَبُسُوابِ فَسَضْلِكَ أَقُسَرُعُ البي مجه كواني راحت اوررحمت عطافر ما پس میں وہ نیس ہوں کہ تیرے احسان کے درواز ول کے سواا ور درواز و کھنگھٹ**اؤں** 

اِلْهِ عُي لَـثِ مِنْ اَقُـصَيْتَ مِنِي اَوْ اَهَ مُتَنِيعِي فَهِ مَنْ ذَالَّاذِي أَزُجُ وُا وَمَنْ ذَايُشَ فَيعُ اللی ! ہے شک اگر تو جھ کودور کردے یا ذکیل کرے پس کون ہے وہ جس سے میں امیدر کھوں ، یا کون ہے جس کی سفارش قبول کی جاتے

> اِلْهِــى لَـــِنُ خَيَّتَنِــَى اَوُطَــرَدُتَّ نِــى فَـمَــا حِيُـلَتِــىُ يَــازَبٌ أَمُ كَيُفَ اَصُنَعُ

الٰہی! بے شک اگر تو مجھ کومحر دم کر دے یا مجھ کو ہنکا ہے پس کیا ہے میر احیلہ اے میر بے پر در دگار ، یا میں کس طرح کروں

الله مَ حَلِيفُ الْسَحُبِ بِاللَّيْلِ سَاهِوً يُسَسَاجِسى وَيَسَدُّعُوا وَالْسُعَفَ لَ يَهُجَعُ البَّى حبت كاحليف رات كابِ حواب ب مناجات كهمّا اوردعا كرما ب اورغافل سور باب

وَكُلُهُ عُريَسِرُ جُوا نَسوَالَكَ دَاجِيًا بِسرَحُ مَتِكَ الْعُظُمُ مِن وَفِي الْخُلُدِ يَطْمَعُ اوزسب تيرى بهت برسى رحمت والى بخشش كى اميدر كفته بيس اوربهشت مِن بميشدر مِن كَاظِمْ كرت بين

الله سئ يُسمَنِيَّ نِسَى لَجْسَائِسَى سَلَامَةً وَقُبُسِحُ خَسِطِيْسَ اَسِى عَسَلَسَى يُشَنِّعُ الم مير معود! ميرى اميد جھ كوسلامتى كى آرزومند كرتى ہے اور مير سے گنا ہول كى يرائى جھ پر ملامت كرتى ہے

الله في فَانُ تَعَفَّفِ الله مَنْقِذِي وَالله مَنْقِذِي وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَلَّا اللهُ وَلَّ وَلَّاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَا

اِلْهِسَى بِسحَتِّ الْهَسا شِيمِسِيّ وَالِسِهُ وَحُسسٌ مَةِ اَبُسسرَادِهِسمُ لَكَ حُشَّسعُ

# الٰہی بنی ہاشی اوران کی آل اوران نیک بندوں کے طفیل ہے جو کہ عاجزی کرنے والے ہیں

اللهسى فَانْشِرُنِى عَلَى دِيْنِ أَحْمَدِ مُنِيْهُا تَقِيَّا قَانِتُا لَكَ أَخُصَعُ اللى جُهاكود بن جُمرى پر جوع كرنے والا اور پر ہيز گاراور فرمان برداركركے ذنده ركھ، مِن تيرے لئے عاجزى كرتا ہوں

وَلَا تَسِحُسِرِ هَنِسِّى يَسِاالْهِسَى وَسَيِّسِدِى شَفَاعَتَسِهُ الْسَكُبُسِرِى فَلَاكَ الْمُشَفِّعُ اسِمِر معبوداورمِر سِآقا! مِحْمَلُوالن كَى شفاعتِ كبركُ سِرَحُروم نه كر، پس وہى بيں شفاعت كرنے والے

وَصَلِ عَسلَيْهِ مَسادَعَساكَ مُسوَجِّدٌ وَنَساجَساكَ اَحُيسارٌ بِبَسابِكَ رُحَّعَ اور بميشه بميشهان پر درود بھيج جب تک موحدين جھاكو پكاريں اور نيک لوگ تيرے دروازے پر جھكتے ہوئے مناجات پڑھيں



یکامَنُ بَری مَافِی الصَّمِیُو وَیَسُمَعُ اَنْتَ الْسُمُعِدُّ لِکُلِّ مَایُتَو قَعْ یا خدا سنتا ہے دل کی بات تو مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو

يَسَامَنُ يُسَوَجْسَى لِلشَّدَائِدِ كُلِّهَا يَسَامَنُ النِّسِهِ الْمُشْتَكَى وَالْمَفُزَع خيتوں على تجھ سے اميد مجات درد دکھ سُمّا ہے سب دن رات تو

يَامَنُ خَزَآئِنُ دِزُقِهِ فِي اَمُوِكُنُ اَمُوكُنُ اَمُحَمَعٌ اَمُحِكُنُ اَمُحَمَعٌ الْمُحَدُّنُ فَالِمَعُ الْمُحَدِّقُ الْمُحَمَّعُ الْمُحَدِّقُ الْمُحَمَّعُ الله الله الذات الوجيل الذات الوجيل الذات الو

مَالِیُ سِوٰی قَرْعِی لِبَابِكَ حِیْلَةً فَسَلَسِْنُ دَدَدُتَ فَاقَ بَابٍ اَقْرَعٌ كَنْكُمَاتًا ہوں تری چوكھٹ كو ش كيا ٹھكانا گر نہ دے بہات تو

حَاشَالِ جُودِكَ أَنْ تُقَيِّطُ عَاهِيًا الْفَصْلُ آجُولُ وَالْمَوَاهِبُ اَوْسَعٌ كوكير الْمُصيع البال مول ميل هي محر رجان مخاوقات تو

وَمَنِ الَّٰذِیْ اَدُعُوْ وَاَهُیَفُ بِاسْمِهِ اِنْ کَانَ فَصْلُکَ عَنْ فَقِیْرِکَ یُمُنَعُ کون ہے، تخص بن پکاروں جس کو پی روک کے گر ایٹے انعامات تو

ثُمَّ الصَّلُوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الِهِ خَيْرِ الْآنَامِ وَمَنْ بِهِ يُتَشَقَّعُ بَيْجَ يَيْمِر اور ان كَى آل ير كل ملانوں كے تليمات تو



منسوب ببرحضرت جنيد بغدادي رحمة اللدتعالي عليه

البی واقعی برحال زارم می دانی که جزنو کس ندارم ال دارم ال دارم ال دان که جزنو کس ندارم ال خدانو میر خراب حال سے دانق ہے تو جانتا ہے کہ تیر سے سوامیرا کوئی نہیں ہے الباں حضرت بعایت شرمسارم ازاں حضرت بعایت شرمسارم الم البی رفتہ ام در خواب غفلت البی رفتہ ام در خواب غفلت

اہمی رفتہ امم ور خواب عفلت بدہ بیداری ژبی کاروبارم اے خدا! میں غفلت کی نیند میں ڈوبا ہوا ہوں مجھے اس کام (نیند) سے جگادے

البی غرقہ ام در بحرِ عصیاں بدستِ رحمت الگن بر کنارم اے خدا! میں گناہوں کے سمندر میں ڈوباہواہوں رحمت کے ہاتھ سے مجھ کو کنارے پر ڈال دے البی گربخونی وربرانی تودانی بندهٔ بے اختیارم اےخدا!اگرتو مجھکو بلائے یا ہنکادے تو جانتا ہے کہ میں بے اختیار بندہ ہول

الٰبی نفس وشیطاں در کمین است زتقویٰ وعادت کن حصارم انے خدانفس اور شیطان گھات میں ہیں تقوے اور عیادت سے مجھے پناہ دے

البی از کمالِ لطف پذیر دلِ سوزاں وچٹم اشکبارم اےخدا! مجھےا پی انتہائی مہر پانی سےنواز دے میرادل جلتا ہے اور آئکھیں آنسو برساتی ہیں

الٰہی از درِ خویشم نرانی گر وال پر در مخلوق خوارم اےخدا! جھےاپ در دازے سے نید دھتکار دے اور مجھے خلوق کے دروازے پرذلیل نہ پھرا

البی ناظری کزشرم عصیال ومادم جوئے خوں از دیدہ ہارم اےخدا! تودیکھتاہے کہ میں گناہوں کی شرم سے دم بدم آنکھوں سےخون کی ندی برسار ہاہوں

F

البی گر نہ تو نین تو باشد برآردو بولئس از جاں دمارم اےخدا!اگر تیری تو نین نہو تو نئس کا بھوت مجھے ہلاک کردے

البی چوں دریں جا رستہ کردی
ہم چناں امید وارم
اے خدا! جب تونے یہاں مجھے رہا کررکھا ہے
قیامت میں بھی الی بی امیدر کھتا ہوں

البی راہ منہ دن سخت راہ راست تو آساں بگور ال ذیں رہ گزارم اے فدا!موت کی منزل بہت کڑی ہے تو اس در گزرہے آسانی سے گزارد ہے

البی چوں عزیزم کردی امروز کمن فردا بردئے خلق خوارم اے خدا! جب تونے آج جھے عزت دی ہے کل (قیامت) کو گلوق کے سامنے ذکیل ندکی جیو الٰہی چوں ازیں جابگورانی بغضل خود گناہم درگزارم اےخدا!جب تواس جگہے گزارے اپنے نفنل ہے میرے گناہ معانے فرمادے

الی در خب تاریک گورم. چرانے کن تو روش از کنارم اے خدا! میری قبر کی اندھیاری میں میرے پہلوے ایک چراغ روش کردی چیو

اللی برکشا از خیب را ب کہ چندیں سال ومہ درانظارم اے خدا! خیب ہایک راستہ کشادہ کردے کہائے سالوں اور مہینوں سے انتظار میں ہوں

اللی خاطرم را جمع گردال که مسکین و پریشال روز گارم اے خدا! میرے دل کو جمعیت عطا کردے کیوں کہ بیل مسکین اور پریشان حال ہوں

اللی گرجنید ایمال گلبدار که ست این حاصل جان نزارم ای ماصل جان نزارم ایمان کو کفوظ رکھ کوں کہ میرے جان نزار کا حاصل کی ہے

### منسوب به حضرت جنید بغدادی م

معبود جن واٽي، يا رَبْ طُلَمْتُ نَفْسي دارائيعش وکري، يا رَبْ طُلَمْتُ نَفْسي اے خدا تو جنات اورانسانوں کامعبود ہے، میں نے اپنی جان پرظلم کیا تو عرش وکری والا ہے، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

من خاکسار عاصی، کردم بسے معاصی کن عفو درخلاصی، یا زب ظَکُمُتُ نَفْسی میں خاک سارگناہ گارہوں، میں نے بہت سے گناہ کئے ہیں میری رہائی میں معافی وے، میں نے اپنی جان برظلم کیا

من بندہ پُر گناہم، شرمندہ روسیاہم پیستہ عذرخواہم، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میں گناہوں سے بھراہوابندہ ہوں،اورشرمندہ اورروسیاہ ہوں ہمیشہ عذر چاہتا ہوں، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

تو باوشاہ مائی، من خشہ ول گدائی تحقیق کیک خدائی، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی توہارابادشاہ ہے، میں خشہ دل نقیر ہوں بےشک توہی ایک خداہے،، میں نے اپنی جان برظلم کیا بربل صراط رائی، ترسم زنا توانی چوں برق بگذرانی، یا رَبُ ظَلَمْتُ نَفْسی تو جھے پل صراط پر چلائے گا، بیں ڈرتا ہوں کہ میں کم زور ہوں تو مجھے بچلی کی طرح گزار دے، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

فرمانِ تو نہ بردم، فرمانِ دیوبُردم خودرا بتو سپردم، یا رَبُ ظَلَمْتُ نَفْسی میں نے تیری فرمال برداری نہیں کی ، بل کہ شیطان کی فرمال برداری کی اب میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

> پیاں بسر نبردم، عہدت شکتہ کردم کردم ہرآنچہ کردم، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میں نے عہد کو پورانہیں کیا، بل کہ توڑدیا چو کچھ مجھ سے ہواسوہوا، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

رفتہ زمن جوانی، شد عمر زندگانی احوال من تو دانی، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میری جوانی گذرگی، آه زندگی کی مدت ہی ختم ہوگئ میرے حالات تو ہی جانتا ہے، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

خرقہ گرو نہادم، روزہ جمہ کشادم عربے بیاددادم، یا رّبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میں نے (زہدکی) گدڑی گردی رکھدی اورروزہ بھی تو ژدیا تمام عمر بر بادکردی، میں نے اپنی جان برظلم کیا یارانِ مابرفتہ، درزیرِ خاک خفتہ دگرت ہمہ مکفتہ، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی سب دوست چل بسےاور مٹی کے پنچے سو گئے سب نے یہی کہامیں نے اپنی جان برطلم کیا

بشکت عہد و پیاں، کردم خلاف ایماں ایں درد راچہ در مال، یا رَبْ ظَلَمْتُ فَعَی عہد پیاں ٹوٹ گیا، میں نے ایمان کے خلاف کیا اس در دکا کیا علاج، میں نے اپنی جان پرظلم کیا

' سرمایہ شدز دستم، توبہ بسے ھکستم با ایں بدی کہستم، یا رَبْ ظُلَمْتُ نَفْسی سرمایہ میرے ہاتھ سے جاتار ہا، میں نے بہت توبہ توڑی اس برائی کے باوجود جومیں ہوں، میں نے اپنی جان پڑظم کیا

بسیار ہرزہ محقتم، وُڑے زفگر سفتم حق را بسے نہفتم، یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسی میں نے بہت بے ہودہ (کلام) کہاذکر کے موتی پروے حق کو بہت چھپایا، میں نے اپنی جان پڑھلم کیا

دربابِ غصہ وغم، گوید جنید ہر دم ذکرے کدگفتآ دم،یا رَبْ ظَلَمْتُ نَفْسِی رنج اورغصے کے بارے میں جنید ہروفت کہتا ہے وہی ذکر جوکہآ دم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی جان پرظلم کیا

احدا سامع المتاجات اے خدائے واحدتو مناجات کا ننے والا ہے اے صراق مہمانت میں کافی ہے زير و آلا على توام ممنت خالق الأرض الأرض الماوات مين زيروبالانبين كه شكتا توزين اورآ ان كابنان والاب عاجت فريش ال اكه امن جويم زائكه ، ( قاضي ) جلته إصاحاتي أ میں اپنی ضرورت اور کس ہے کہوں کیوں کہ تو ہی جملہ حاجات کا پورا کرنے والا ہے ن پيان نيست عالم التر و الخيات کوئی یوشیدہ تھے سے پوشیدہ ہیں ہے تو پوشید گیوں کا حائے والا ہے شكر ففل و الله كانت عافظي الله بري جميع به حالاتي تیرے کرم کاشکر میں کب اوا کرسکتا ہوں تومیرے تمام کیفیات کا نگراں ہے

منسوب به حضرت غوث اعظم سيرمحي الدين عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه

تا ابدیارب ز تو من لطنها دارم امید از تو من اطنها دارم امید از تو می از کا دارم امید اے خدایل بمیشه تیری مهرباندل کی امیدر کھتا ہوں اگریس جھے سے امیدند کھول تو پھرکہال سے امیدر کھول

زیستم عمر بے چوں دشمناں دشمن مگیر بیوفائی کردو ام از تو وفا دارم امید میں نے ایک مدت تک دشمنوں (نافر مانوں) کی طرح زندگی بسر کی لیکن تو مجھے دشمن (نافر مان) نہ قرار دے اگر چہیں نے بے وفائی کی ہے، کیکن تجھے وفاکی امیدر کھتا ہوں

ہم فقیرم ہم غریبم بیکس و بیار وزار یک قدح زال شربت دار الشفا دارم امید میں فقیر، غریب، بے کس و بیاراور کم زور ہوں میں تیرے شفا خانے کے شربت سے ایک پیالے کی امیدر کھتا ہوں

> ناامیدم از خود داز جملهٔ خلق جهال از جمه نومیدم اما از تو میدارم امید

میں اپنے آپ ہے اور تمام دنیا سے ناامید ہوں میں سب سے ناامید ہول کیکن تھے سے امیدر کھتا ہول

منتهاے کار تودائم کہ آمرزیدن است زال سبب از رحمت بے منتها دارم امید تیرےکاموں کامنتها بمیشہ بخشاہے اس لئے میں تیری بائتها رحمتوں کی امیدر کھتا ہوں

ہرکے امید دارد از خدا وجؤ خدا لیک عمرے شدکہ از تومن ترا دارم امید ہرفض خداہے خدا کے علاوہ کچھاور چاہتا ہے لیکن ایک مدت سے اے خدا میں تجھ سے بس تجھ ہی کو چاہتا ہوں

ہم تو دیدی من چہا کردم تو پوشیدی زلطف ہم تو میدانی کہ از تومن چہادارم امید تونے یہ بھی دیکھ لیا کہ کہااور تونے سب کوڈھانپ لیا؟ اب یہ بھی توجانتا ہے کہ میں تجھ سے کیا کچھ چاہتا ہوں

ذرہ ذرہ چوں خدا گرد اندم خاک لحد بہر ہر ذرہ ز تو فضل خدا دارخ امید جبخدادندعالم میری لحد کی خاک کوذرہ ذرہ کردے تواے خدا! میں ہرذرے کے لئے حیرے فضل کی امیدر کھتا ہوں

ہم بدم بدگفتہ ام بد مائدہ ام بدکردہ ام باوجود ایں خطابا من عطا دارم امید میں براہوں اور میں نے برا کہاہے، برار ہاہوں اور برا کیا ہے، ان خطاؤں کے باد جود میں تیری بخشش کی امیدر کھتا ہوں

روشنی چیم من از گرید کم شد اے حبیب این زمان از خاک کویت تو تیا دارم المید اے میں از خاک کویت تو تیا دارم المید اے میر ہے میں انکھول کی روشنی رونے سے کم ہوگئ ہے، اب اس وقت میں تیرے کو ہے کی مٹی کے سرا سے کی المیدر کھتا ہوں

کی می گوید کہ خونِ من حبیب من بریخت بعد الری کشتن از ومن لطفہا دارم امید کی کہتا ہے کہ میراخون میرے حبیب نے بہادیا، اس قبل کے بعداس سے الطاف کی امیدر کھتا ہوں



## حضرت شيخ مصلح الدين سعدي شيرازيٌ

یا رب کیے کردم گناہ استغفر اللہ العظیم بہ لطف تودارم نگاہ، استغفر اللہ العظیم اے خدامیں نے بہت گناہ کئے، میں بزرگ خداسے معافی چاہتا ہوں میں تیرے کرم کی امیدر کھتا ہوں، میں بزرگ خداسے معافی چاہتا ہوں

در کوئے عصیاں گشتہ ام از حکم تو پر گشتہ ام اکنوں پشیمال گشتہ ام، استغفر اللہ العظیم میں گناہوں کے کو چہ میں پھراہوں (لیکن) تیرے حکم سے واپس ہواہوں اب میں پشیماں ہواہوں، میں بزرگ خداسے معانی چاہتا ہوں

ہم در درا در ماں توئی ہم راحم و رحمال توئی ہم راہ بے راہاں توئی، استغفر اللہ العظیم تو ہی در د کاعلاج ہے، تو ہی رحم کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے بے راہوں کے لئے تو ہی راستہ ہے، میں بزرگ خداہے معافی جا ہتا ہوں

نے صر دارم دربلا، نے شکر گفتم درعطا راضی فکشتم بر رضا، استغفر الله العظیم میں ندمصیب میں مبرر کھتا ہوں ند میں نے بخشش میں شکرادا کیا ہے ندمیں رضا پر راضی رہا ہوں، میں بزرگ خدا سے محافی عیا ہتا ہوں تامن زمادرزادہ ام دل رابشہوت دا دہ ام درمعصیت افرادہ ام، استغفر اللہ العظیم جب سے میں پیدا ہوا ہوں دل کوخوا ہشوں کے سپر دکیا ہواہے میں گنا ہوں میں پڑا ہوا ہوں، میں بزرگ خداسے معافی چاہتا ہوں

من تالع شیطال شدم درراه حق جیرال شدم پیسته سرگردال شدم، استغفر الله العظیم شل شیطان کا تالع ر بابول، حق کراستے سے بعثکار بابول بمیشد سرگردال ر بابول، میں بزرگ خداسے معافی چا بتا ہول

نے شرع راہ درزیدہ ام، نے راہ حق گریدہ ام اکنوں کہ برگردیدہ ام، استغفر اللہ العظیم نہ میں نے شرع کی پابندی کی ہے، نہ حق کاراستہ میں نے دیکھاہے اب میں لوٹ کرآیا ہوں، میں بزرگ خدا سے معافی جا ہتا ہوں

کردم بسے ظلم وستم ، برغیر و برخود نیز ہم چوں برد لم آمد ندم استغفر اللہ العظیم میں نے بہت ظلم وستم کیا ہے اپنے او پر بھی اورغیر پر بھی اب جب کہ میر دل نے ندامت محسوں کی ، میں بزرگ خدا سے معانی چاہتا ہوں

عمرے بغفلت بودہ ام خودرا غلط فرمودہ ام ازراہ بے رہ بودہ ام استغفر الله العظیم ایک عمر تک غفلت میں رہا ہوں، میں نے اپنے تئیں غلط تھم دیا ہے رائے سے بےراستہ رہا ہوں، میں بزرگ خدا سے معافی چا ہتا ہوں ازبسکہ بودم بے خمر، برکس نے کردم نظر
نشودہ ام پند پدر استغفر اللہ العظیم
میں بہت زیادہ بے خمرر ہا ہوں، میں نے کسی پرنظر نہیں کی
میں نے باپ کی نصیحت نہیں تی، میں بزرگ خدا سے معافی جا ہتا ہوں

نے راحت دنیا مرا، نے راحت عقبی مرا نے صورت کی و شری استغفر الله العظیم نے صورت کی و شری استغفر الله العظیم ندیجے دنیا کی راحت ہے منابع و شری صورت ہے، ش بزرگ خداسے معافی جا ہتا ہوں نہ کے وشری صورت ہے، ش بزرگ خداسے معافی جا ہتا ہوں

درراو باطل تاختم، جان و جہاں را باختم اکنوں کہ حق بشاختم استغفر اللہ العظیم میں باطل کےراہتے میں دوڑا ہوں، میں نے جان ودنیا کو گنواد یا نہے اب جب کہ میں نے حق کو پہچان لیا ہے، میں بزرگ خدا سے معافی جا ہتا ہوں

جرم و گناه آورده ام نامه سیاه آورده ام حال تباه آورده ام استغفر الله العظیم مین قصوراور گناه لا یا جول، اور سیاه نامهٔ اعمال لا یا جول مین تباه حالت لا یا جول، مین بزرگ خدا سے معافی حیا بتا ہوں

یا رہنا فاغفرلنا از من اجابت کن دعا سعدی ہمی گوید ترا، استغفر الله العظیم اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، مجھے سے دعا کو قبول فرمالے سعدی تجھے سے عرض کرتا ہے، میں بردگ خدا سے معافی جا ہتا ہوں

#### حصرت نظامي رحمة اللدعليه

خدا میا در کردار می دورگزار کرمن سر گناہم سو آمرد گار اے خدا میرے اعمال سے درگزر فرما کیوں کرمیں گناہوں سے پرموں اور تو بخشے والا ہے

مرا فو فدائی وال بده ام ز تقیم خدمت چه شرمنده ام تو میرا خدا اور بیل تیرا بنده بول خدمت کی کی ہے بہت شرمنده بول خدایا! تو گفتی که دررنج و تعاب دهائے کدمن کنم متجاب اے خدا! تو نے کہا کہ رہے اور تحقی میں جودعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں

چہ آرم بہ بیش تو عذر گناہ کچہ مولیم سفید است ورویم سیاہ میں تیرے سامنے گناہ کا عذر کیا لاؤں کرمیرے بال سفید ہیں اور میراچرہ سیاہ ہے گناہانِ ہمن درگذشت از شار تو آمرزگاری ومن شرمسار میرے گناہ شار سے گذر کئے تو بخشنے والا ہے اور میں شرمندہ ہوں

نہ کردیم کارے بغیر از گناہ ہمہ عمر ضائع شد است وتباہ ہمنے سوائے گناہ کے کوئی کا منہیں کیا تمام عمر ضائع اور تباہ ہوگی

چوکردیم تقعیم در بندگی فادیم در بحر شرمندگی چوں کہ ہم نے بندگی میں کی کے اس لئے شرمندگی کے سمندر میں جارائے ہیں

فروماتد گائیم فریاد رس فروماتد گال را تونی دسترس ہم عاجز ہیں قوہماری فریاد کو پینی تو بی عاجز وں کا فریادرس ہے

چو عاجز رہا نندہ دائم ترا دریں عاجزی چوں نخوانم ترا جب میں جانتا ہوں کہ عاجز کور ہائی دینے والا ہے تو اس عاجزی میں میں تجھے کو کیوں نہ پکاروں مرادر قیامت تو رسوا کمن گناہم کہ مخفی ست پیدا کمن اے خدا مجھے قیامت میں بدنام ندکی جیو میرے گناہ جو چھے ہوئے ہیں ان کو ظاہر ندکر

سپردم بتومایهٔ خویش، را تو دانی حساب کم و بیش را بیس این سرمائے کوتیرے سپر دکرتا ہوں تو کم وبیش کے حساب کو جانتا ہے

کہ بندہ نظامی دعا گوے ٹست کمینہ غلامی دعا گوے تست کہ بندہ نظامی تیرادعا گوہے بیکمین غلام تیرادعا گوہے



# حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامیؓ

یا الله العالمین بار گناه آورده ام بردرت این بار باپشت دوتاه آورده ام اے خدا ایش گناموں کا بوجھ لایا بموں تیرے دروازے پر یہ بوجھ گھڑی پیٹھ کے ساتھ لایا بموں چیٹم رحمت برکشا موئے سفید من گر گر چہ از شرمندگی روئے سیاہ آوردہ ام رحمت کی آنکھ کھول ، میرے سفید بال دیکھ

مجرز و بے خویش و درویش و درگریش ودرد ایں ہمہ بردموئی عشقت گواہ آوردہ ام عاجزی اور ہے کسی اور درویش اور دل رخی اور درد میسب چزیں تیری عبت کے دعوے کی گواہ لایا ہوں

اگرچه میں شرمندگی ہے سیاہ چیرہ لایا ہوں

من نمی گویم که بودم سالها در راهِ تو مستم آل گراه که اکنول روبراه آورده ام مین نبیل کهتا که تیرے رائے میں سالها رہا ہوں میں دہ گم راہ ہوں کہ بس ابھی شیح رائے پرآیا ہوں د یو رہزن در کمیں نفس و ہوا اعدائے دیں زیں ہمہ باسایہ لطفت پناہ آوردہ ام ا ڈاکوشیطان گھات میں ہےاورنفس وخواہش دین کے دشمن بے ہوئے ہیں ان سب سے میں تیری مہر ہائی کے سائے کی پناہ میں آیا ہوں

> گرچہ روئے معذرت عکذاشت گتاخی مرا کردہ گتاخی زبانِ عذر خواہ آوردہ ام اگرچہ گتاخی نے جمعے معذرت کے قابل نہیں رکھا گتاخی کر کے عذر جاہے والی زبان لایا ہوں

بسة ام بریکد گر نخلے ز خارستانِ طبع سوئے فردوس بریں ہشتے گیاہ آوردہ ام میں نے طبع میں نے کہا تارور خت لگائے ہیں میں نے پید شکے لایا ہوں اور کھاس کے چند شکے لایا ہوں

و حکیرے نیست دیگر جز تو در دنیا و دیں با براراں انفعال ایں روسیاہ آوردہ ام دین اورد نیایش تیرے سواکوئی مددگار نہیں ہزاروں شرمند کیوں کے ساتھ سیسیاہ چرولا یا ہوں

غیر تو طبا دماوی شیستم در دوسرا رحم کن میار احما حال تباه آورده ام دونوں جہاں میں تیرے سواکوئی میراطجاماد کی نہیں ہے اےرجیم،رحم کر، میں تباہ حالت لایا ہوں گرچہ عصیاں بے عدد اما نظر پر رحمت است آستِ لا تقنطوا برخود گواہ آوردہ ام اگرچہ میرے گناہ بے شار ہیں لیکن تیری رحمت پر نظر ہے اپنے اد پرآیۃ لا تقنطوا کو گواہ لا یا ہوں

چار چیز آورده ام شام که در گینج تو نیست بیکسی و حاجت و بخز و گناه آورده ام اے بادشاه چارچیزی لایا مول جوتیرے خزائے میں ہیں لینی بے کی اور ضرورت مندی، عاجزی اور گناه لایا ہوں

برگناہ من مین ویرکر بیت بیل زائلہ بہرای مرض توبہ دوا آوردہ ام میرے گناہوں پرمت دیکھاورا پی کریمی پردیکھ کیوں کہ بی اس بیاری کے لئے تو یہ کی دوالا یا ہوں

توبہ کردم توبہ کردم رخم کن رحمت نما چوں بدرگاہ تو خود را در پناہ آور دہ ام میں نے تو ہد کی، تو برخم کراور دھت طاہر فرما جب کہ میں اپنے تین تیری درگاہ میں پناہ کے لئے لایا ہوں



# حضرت فريدالدين عطارته

پادشابا جرم مارا در گزار ما گنهگاریم و تو آمرز گار ایبادشاه بمارے گناه کومعاف فرما بهم گناه گاریس اورتو بخشنے والا ہے

تو کوکاری و ما بدکرده ایم جرم بے اندازہ بے حد کردہ ایم تواچھاکرنے والا ہے اورہم نے براکیا ہے بے انداز واور بے حد تصور کئے ہیں

سالها دربند عصیان گشته ایم آخر از کرده پشیال شکشته ایم ہم کی سال تک گناہوں کی قید میں رہے ہیں آخرا پنے کئے ہے ہم پشیان ہوئے ہیں

دائما در فتق و عصیال مانده ایم جم قرین نفس و شیطال مانده ایم جم جمیشهٔ ش اور گناه گاری میں رہے ہیں جم نفس اور شیطان کے ساتھی رہے ہیں روز و شب اندر معاصی بوده انگا غافل از امر و نوای بوده ایم دن رات گنامول میں مبتلارہے ہیں امرونواہی سے غافل رہے ہیں

بے گنہ مکذشت برئ ساعظ المحصل المعلق المحصل المعلق المحصل المحسل المحصل المحسل المحصل المحسل المحصل المحصل المحصل المحصل المحصل المحصل المحصل المحصل المحسل المحصل المحصل المحصل المحصل المحصل المحصل المحصل المحصل المحصل المحسل المحسل

بر درآمد بندهٔ بگریخته
آبروئ خود ز عصیال ریخته
تیرےدروازے پر بھا گاہواغلام آیا ہے
اپنی آبروگناہول سے ضائع کردی ہے

مغفرت دارد امید از لطنِ تو ژانکه خود فرمودهٔ لاتقنطوا میں تیری مهر بانی ہے مغفرت کی امیدر کھتا ہوں کیوں کہتو نے خود فر مایا ہے کہ لاتقنطوا (ناامید مت ہو)

بحرِ الطاف تو ہے پایاں بود نا امید رجمت شیطاں بود تیری مہربانیوں کاسمندر بے تعادیے تیری رحمت سے نامید شیطان ہوتا ہے ننس و شیطال زد کریما راه من رحوت باشد شفاعت خواه من اے کریم!ننس وشیطان نے میراراستدردک رکھا ہے تیری رحت میری بخشش چاہنے والی بودئے

چھ دارم از گنہ پاٹم کی پیش ازاں کاندر لد خاکم کی میں امیدر کھتا ہوں کہ مجھے کو گنا ہوں سے تو پاک کردے اس سے پہلے کہ لدیش مجھے کی کردے

اندرآں دم کزبدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری جسوفت تومیر بدن سے جان لے جائے دنیا سے جھ کوایمان کے نور کے ساتھ لے جائیو



## حضرت فريدالدين عطار

یا. الٰہی رخم کن برماہمہ عنو کن جملہ گناوِ ماہمہ اےخداہم سب پر حم فرما اےخداہم ارے سب گناہوں کو پخش دے

عاجزیم و جرم با کردہ بے نیست مارا فیر تو دیگر کے ہم عاجز ہیں اور ہمنے بہت سے گناہ کئے ہیں ہمارے لئے تیرے سواکوئی دوسر انہیں ہے

گر بخوانی وربرانی بندہ ایم ہرچہ تھم تست زال خرسندہ ایم اگر تو پکارے یادھ تکاردے ہم جو پکھے تیرا تھم ہے ہم اس سے خوش ہیں

یا رب آل ساعت که جال برلب رسد جمم پژمرده به تاب وتب رسد اے خداجس دفت جان ہونٹوں پر پہنچ مرجمایا ہواجسم پھوتاب کھائے شربت شہد شہادت نوشے خلعتِ راہ سعادت پروشے میںشہادت کے شہد کاشربت بیوں اور سعادت کے رائے کاخلعت پہنوں

چوں ندارم در دو عالم جز تو سمس ہم تومی باشی مرا فریاد رس جب کہ میں دونوں جہاں میں تیرے سواکو کی نہیں رکھتا بس تو ہی میرافریا درس ہوجیو



حضرت شاه شرف بوعلی قلندر پانی پی

از درد بے بقرارم فریاد رس الی کس میں الی کس نیست جز تو یارم فریاد رس الی میں دردے بے میں ہوں،اے اللہ فریادری فرما تیرے سوامیراکوئی یارئیس ہے،اے اللہ فریاددری فرما

مسکین ودردمندم سو زندہ چوں سپندم جز ہر تو دل نہ بندم فریاد رس الہی میں مسکین اور دردمند ہوں اور کا لے دانے کی طرح جلنے والا ہوں تیرے سواکسی ہے دل نہیں لگا تا ہوں ،اے اللہ فریا ددر سی فرما

شبہا ہے طیدم غمبا ہے کشیدم اکنوں بجاں رسیدم فریاد رس الی میںراتوںکو بہت تیا ہوں، میں نے بہت م سے ہیں اب میں جان کو پنچا ہوں اے اللہ فریا دوری فرما

یمار و ناتوانم برلب رسیده جانم جز تو دو انه دانم فریادرس الهی می بیاراورناتوال ہوں،میری جان لیوں پر پیٹی ہے تیرے سواکوئی علاج نہیں جانتا ہوں،اے اللہ فریاد در سی فرما تلخ است زندگانی، زہرم شدہ جوانی تدبیر ہا تو دانی فریاد رس الہی زندگی تلخ ہے، جوانی میرے لئے زہر ہوگئ ہے تو بی تدبیر یں جانتا ہے اللہ فریاد درسی فرما

ویدم بسے بلاہا کر دم بسے خطاہا پرنفسِ خود جھا ہا فریادرس اللی میں بہت می بلاؤں سے دوچار ہوا ہوں اور بہت سے قصور کئے ہیں گویا خود پر جھا کیں کی ہیں ،اے اللہ فریا ددری فریا

عارة نقیرم در دست غم اسرم
کی ذرهٔ حقیرم فریاد رس اللی
می بے چارہ فقیر ہول ، غم کے ہاتھ میں قیدی ہول
ایک حقیر ذرہ ہوں ، اے اللہ فریا دری فر ما

چوں رحمتِ تو آید زحت زمن رباید صحت بمن نماید فریاد رس اللی جب تیری رحمت آئے زحمت کو مجھے سے لے جائے مجھ صحت عطا کرے، اے اللہ فریا دری فرما

جر درد را دوائی جر رخی را شفائی از تو کنم گدائی فریاد رس اللی توجردرد کی دوائے قرررخ کی شفاہے میں تھے ہے میک مانگا جون،اے الله فریادری فریا

مستم شکته خاطر در طاعت تو قاصر بهتی خدائے ناظر، فریاد رس البی می شکته دل بول تیری عبادت میں قاصر بول تو خدائے ناظر ہے، اے اللہ فریادری فرما

سلطان بے وزیری خلاق بے نظیری رزاق دست گیری فریاد رس البی تو ہے مثال خالق ہے تو مدولارز ق دینے والا ہے، اے اللہ فریا دری فرما

ہم عالم الغيوبي، ہم ساتر العيوبي ہم عافر الذنوبي فرياد رس اللي توغيد ل كا جانے دالا بھى ہے اور عيبوں كا چھپانے دالا بھى اور گنا ہول كا بخشے دالا بھى ہے اے اللہ فريا درى فريا

معبود بے زوالی، موجود با کمالی مقصود لایزالی فریاد رس الی الی تو بے زوال معبود ہے، اور با کمال موجود ہے اور بیشہ رہے والا مقصود ہے اے اللہ فریا دری قرما

چرخ از تو شد معلق فرمانِ تست مطلق ہتی خدائے برحق فریاد رس اللی آسان تیری قدرت سے معلق ہے تیرافر مان مطلق ہے توبرحق خداہے،اے اللہ فریادری فرما درو مر ادوا کن زحمت زمن جدا کن ایمال بمن عطا کن فریاد رس البی میرےدرد کاعلاج کر، زحمت کو جھے ہے الگ کردے ایمان جھے کوعطا کردے، اے اللہ فریا دری فرما

دشتے ضعیف خاکم در معرض ہلاکم بسیار درد ناکم فریاد رس الٰہی میں ایک کم زورمشنب خاک ہوں اور ہلاکت کے مقام میں ہوں بہت دردناک ہوں ،اے اللہ فریا ذری فرما

ترسندہ از عذابم لرزندہ از حسابم بیروں کن از عقابم فریاد رس الٰہی میںعذاب ہے ڈرنے والا ہوں حساب سے لرزنے والا ہوں جھے عذاب ہے آزاد کردے، اے اللہ فریا دری فرما

چد ال گناہ کردم نامہ سیاہ کردم عمر علمہ سیاہ کردم عمر عمر میں اللی عمر نے وحد گناہ کئے اور نامہ اعمال سیاہ کردیا ہے ایک عمر تباہ کردی ہے، اے اللہ فریا دری فرما

یا رب طفیل احمد از درگہم کمن رد بنمائے لطف بے حد فریاد رس اللی اے خدا المحمد بربے حدم بربانی فرماء الله فریا دری فرما

پیاں بے ہستم عہدے بے هکستم باہر بدے نشستم فریاد رس اللی میں نے بہت اقرار باند ھے اور بہت سے عہد تو ڑے ہریڑے کے ساتھ بیٹھا ہوں ،اے اللہ فریا دری فرما

از تو کرم ہزاراں و زمن گنہ فراواں غمہا رسید پایاں فریاد رس الہی تیری بخشش ہزاروں ہیں اور میرے گناہ بہت ہیں غم حدکو آئے گئے ہیں،اےاللہ فریا دری فرما

گرچہ گناہ کردم لاتفنطوا ست وردم گویم ہمال بہ ہر دم فریاد رس الہی اگرچہ میں نے گناہ کئے کیکن لاتفنطوا میرا ہروفت کا وظیفہ ہے میں ہروفت یہی کہتا ہوں ،اے اللہ فریا دری فرما

نام بشرف چو دارم تشریف ده بزارم ایمال بتو سپارم فریاد رس الهی جب مین شرف نام رکھتا ہوں تو مجھ کو ہزاروں شرف (بزرگ) عطا کر میں تچھ کو ایمان سپر د کرتا ہوں ،اے اللہ فریا درسی فرما



## حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكنَّ

خدا وندا! توہے دانی کہ بد کردم بنادانی بدستِ کمرِ شیطانی مرا میار یا اللہ اےخداتوجانتاہے کہ میں نے نادانی سے برائی کی شیطان کی مکاری کے ہاتھ میں مجھمت سونپ

خداوندا! مسلمانم، مسلمانی نمی وانم ولیکن چوں مسلمانم، مسلمان داریا الله اے خدا ( کہنےکو) میں مسلمان ہوں البتہ مسلمانی نہیں جانتا لیکن چوں کہ میں مسلمان ہوں، پس جھے مسلمان رکھ

خداوندا گنهگارم گناو بے عدد دارم رہائی دہ ازیں کارم بہ استغفار یا اللہ اے خدامیں گناہ گارہوں اور بے شارگناہ رکھتا ہوں مجھے اس کام سے استغفار کی بددولت نجات دے یقیں خود رائے دائم کہ گہرم یا مسلمانم تہ دلتر اسلام شایاتم نٹہ در کفار یا اللہ دراصل میں خودکوئییں جانتا کہ آتش پست ہوں یا مسلماں ہوں نہ میں اسلام کے شایانِ شان ہوں نہ کفار میں ہوں

منم در ماندہ ومحزول تو کی فریاد رس بیچوں
- چنینم بادل پرخوں مرا مگذار یا اللہ
میں عا بزاورغم کین ہوں تو بے شک وشیہ فریا درس ہے
میں عا بزاورغم کین دول کے ساتھ نہ چھوڑ کے
میں حالی طرح غم کین دل کے ساتھ نہ چھوڑ کے

نہ دنیا دوست میدارم نہ عقبی را خریدارم نہ دیگر آرڈو ڈارم بجو دیدار کیا اللہ نہ میں دنیا کودوست رکھتا ہوں نہ عقبیٰ کاخریدار ہوں اور نہ سوائے تیرے دیدار کے کوئی اور آرز ورکھتا ہوں

جُل ﷺ نکہ معبودی محمہ را توبستودی بہر چیزے کہ خوشنودی درائم داریا اللہ بطفیل اس کے کہتو معبود ہے اور محمصلی اللہ علیہ دسلم کی تو نے تعریف کی ہے جس چیز ہے کہتو خوش ہے جھے ای میں رکھ

منم از جمع بیدردال دلم مانند بدمردال زخواب غفلتم گردال مرابیداریا الله مین ظالمول میں سے ہوں میرادل بر بےلوگوں کی مانند ہے مجھےا بے اللہ غفلت کی نیند سے جگادے بصد خواری ہمی نالم جبیں برخاک می مالم کہ تا از گنج افضالم کئی ایثار یا اللہ میں بہت ذلت سے روتا ہوں، پیشانی کومٹی پر ماتا ہوں تا کہا سے اللہ تو اپنی مہر بانیوں کے خزانے سے مجھے کچھ دے دے

> شدم از عالم فائی بکردم کار شیطانی موا و حرص نفسانی زمن بردار یا الله میں عالم فانی سے گزراور شیطانی کام کئے اے اللہ نفسانی خواہش ولا کچ مجھ سے دور فرمادے

رو دوراست در پیشم نه دارم توشه ورویشم بخش از رحمت خویشم تو کی غفار یا الله میرے سامنے دور کاراستہ ہے میرے پاس توشنہیں میں درولیش ہوں مجھے اپنی ذات سے بخش دے،اے اللہ تو ہی غفار ہے

امید مغفرت دارم که غفاری و ستاری و ستاری و کنین بازمی ترسم تو هم قهار یا الله میں مغفرت کی امیدر کھتا ہوں کیوں کہ تو تی غفار اور ستار ہے ولیکن اے اللہ کھرڈ رتا ہوں کہ تو قبار بھی ہے

زسر تا پا گنهگارم خقیقت سخت بدکارم نظر برفصل تو وارم توئی غفار یا الله میں سرسے پاؤں تک گناه گار ہوں دراصل بہت ہی بدکار ہوں میں تیرے فضل پرنگاہ رکھتا ہوں اے اللہ تو ہی غفار ہے درآل روزے کہ بکشائی سرا پردہ و درآئی بہ فصل خویش جمائی مرا دیدارم یا اللہ جس دن کہتو (جنت میں) اپنی بارگاہ کا پردہ ہٹا کردیدار کرائے گا اےاللہ مجھے بھی اپنے گھٹل سے اپنادیدار کراد بیجئے

درال ساعت که در مانم نفس خالی کند جانم چوبگذارند خلق آندم مرامگذار یا الله جس دفت که پس عاجز رجول اور میری جان نکال جائے جس دفت خلقت مجھے چھوڑ دے اے اللہ تو مجھے نہ چھوڑ ہو

چو جانم برکنی از تن شود بیزار خلق از من درآل ساعت جدا از من مشوز نهاریا الله جب تومیرے بدن سے جان نکال لے اور دنیا مجھے سے بے زار ہوجائے اس وقت تو مجھ سے اے اللہ بیزارمت ہونا

> بسوئے قبر درافتم زشکمیش ہی ترسم زمعصیت ہی گرزم توکی غفار یا اللہ میں قبر کی طرف جاتا ہوں،اس کی تنگی سے ڈرتا ہوں گنا ہوں سے کرزتا ہوں،اس اللہ تو بی غفار ہے

چواندر لحد اندازی کندبا خاک تن بازی نمی دانم چهال سازی بمن بدکار یا الله جب تو قبر می دالے اورجهم می سے کھیلے اے اللہ میں نہیں جانتا کہ تو مجھ بدکارے کیسا معاملہ کرے گا ازآں شکی و تاریکی کہ اندور قیم ہے باشد فراخی بخش و روش کن تواز انواریا اللہ اس شکی اور تاریکی ہے جو کہ قبر میں ہوتی ہے اے اللہ مجھے فراخی دے اورا پے انوار اورروشنی عطافر ما

چو منکر یا تکیر،آید بخشے لب ہمی خاید اگر رحمت کی شاید توئی غفار یا اللہ جب منکریا تکیرآئے اور غصے سے بمونٹ چبائے اگر تورحمت کرے تو ممکن ہے، کیول کہا کے اللہ تو غفار ہے

عدارم لیج کس مونس که درگورم بکار آید نه دارم توشه از تقوی نه نیکو کار یا الله میراکوئی شخص مونس نیس ہے جوقبر میں میرے کام آئے اے الله شی نہ تقوے کا توشدر کھتا ہوں نہ نیکی کا

یکے دائم یکے خوانم یکے دردل گرہ بستم بدل تصدیق دارم از زباں اقرار یا اللہ میں تھے کوایک جانبا ہوں ایک ہی کاعقیدہ رکھتا ہوں اے اللہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقر ارکرتا ہوں

> گواہی می دہم حقا کہ جز تو نیست معبودے زباں بادل موافق شد بدیں گفتار یا اللہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں اے اللہ زبان دل کے ساتھ اس قول میں موافق ہے

خدا وندا تو خفاری بہ عیب من تو ستاری بہ عیب من تو ستاری بہ فضل خود نگہداری مرا از نار یا اللہ اے خدا تو غفار ہے اور میرے عیبوں کے لئے ستارہے اللہ تو مجھے اپنے فضل ہے دوز ن نے محفوظ رکھ

دویدم دررو شیطان فآدم در ره عصیان ازی زندان پر خذلان بردنم آریا الله مین شیطان کے رائے میں دوڑا ہوں اور گناہ کے رہتے میں پڑا ہوں اس رسوائی کے قید خانے میں اے اللہ مجھے رہائی دے

منم درویش و مسکینم نه در دنیانه در دنیم برون از خرقه پشمینم درون زنار یا الله مین مسکین اور درویش بول، نده نیامین کی لائق بول نده ین مین باهر پشمینه کی گذری اوراندرزنار (منافقانه کیفیت) ہے

خدا وندا تو مولائی زقلم دور کن سابی به تاریکی و تنهائی درامنم دار یا الله اے خدا تومیرے آتا ہے، میرے قلب سے سابی دور کردے اے اللہ تاریکی اور تنهائی میں مجھے امن میں رکھیو

من کا کی چوبد کروم ہر آ نچہ ناسزا کردم کن چوب کہ کاک رٹ زردم درآ ں بازاریااللہ بھے کا کی نے جب برا کیا اور جو کچھ کیا دہ خود برا کیا اے اللہ جھے اس در بار میں کاک (روٹی) کی مائندزر در داور ناامید نہ کیجیے



### حضرت نصيرالدين چراغ د الويّ

کریما از کرم ما را بدہ توفیق بر طاعت مرا از لطف خود ضائع فرو مگذار یا الله الله الله الله کرمیم این کرم سے محروم ندر کھ این کرم سے محروم ندر کھ

اگرچه من گنهگارم ترا غفار می دانم به بخشا جرم و عصیانم توئی غفار یا الله اگرچه بنش گناه گار بول کیکن تخیم بخشند والا جانتا بول اے اللہ میرے قصورا درگناه کو بخش دے ، تو بخشند والا ہے

گناہاں ہر چہ من کردم خدا وندا تو میدانی
تو آخر ستر کن بر من توئی ستار یا اللہ
جوگناہ کہ میں نے کئے ہیں اے خداتو جانتا ہے
تو آخر بھے بریردہ کردے، اے خداتو بی ستار ہے

انا العاصی کثیر الذنب فاغفر کل ذنب لی ویوم الحشر احشر لی مع الابرار یا الله میں بہت گناہوں والا گناہ گارہوں میرے تمام گناہ بخش دے اوراے اللہ قیامت کے روز ججھے ابرار کے ساتھ اُٹھا

اللی سخت مشاقم ز بیر شوقِ دیدارت زفصلِ خویش روزی کن مرا دیدار یا الله اے خدامی تیرے شوق دیدار کا بہت مشاق ہوں مجھے اپنے فضل سے دیدار عطافر مادے

چود قت نزع جال آید ملائک روئے جماید درآندم فضل تو باید باستظهار یا الله جب نزع جان کاوقت آئے اور فرشتے شکل دکھا کیں اے خدااس وقت تیرافضل ہی پشت پناہی کے لئے چاہیے

بغفلت رفت عمر من چنانت که درخوابم کنول از ذکر خوگ مارا بکن بیدار یا الله میری عمر خفلت میں ایے گذرگی گویا کہ خواب میں ہول اب اپنے ذکر سے مجھ کواب خدابے دار کردے

رجیها قبر این مسکین گردان روضهٔ جنت گر دان خوابگاهِ من سقریانار یا الله اےرجیم اس مسکین کی قبر کو جنت کا باغ بنادے اے خدامیری خواب گاہ (قبر) کودوزخ یا آگ نه بناد بجو مرا از رنج و بیاری بغضل خود گلبداری به رحم خویش کن یاری، بایس بیار یا الله جھکورنج اور بیاری سے اپنضل سے نگاہ رکھ اے اللہ اپٹے رحم سے اس بیاری مدوکر

نہال باغ ول ز ایماں ہمیشہ تازہ ترگرداں بآب رحمتش پرور کہ گیرد بار یا اللہ ول کے باغ کے پودے کو ہمیشدایمان سے تازہ بنا اے اللہ اپنی رحمت کے پانی سے اس کی پرورش کر کہوہ پھل حاصل کرے

جوابم را تو تلقین کن سوال گور حق آید چوبیہوثی رسد آنجا کی مشیار یا اللہ اے خداتو جھے جواب کی ہمایت کردے تا کہ قبر کا سوال سیح آئے جب وہاں بے ہوثی پہنچتو جھے مشیار کردے

بردُر حشر در محشر نے دائم چه خوابد شد کن شرمنده و رسوادرآن بازار یا الله حشر کروزمحشرین مین نبین جانتا که کیا ہوگا اے الله مجھے اس بازار میں شرمندہ اور رسوانہ کی جیو

چو فردا نصم من در تن زخصمی دست اندازد زطاعت تن پر دازی ً و باش یار یا الله کل (قیامت میں) جب میرادشن دشمنی سے میرے جسم میں ہاتھ ڈالے اےاللہ تو مجھے عبادت کی تو فیق دی جیواور مددگار موجیو شکته دل جمی نالد نصیر الدین بدرگاجت برو رحمت فراوال کن کرم بسیار یا الله شکتهدل نصیرالدین تیری درگاه پس روتا ہے اے خدا تواس پر بہت زیادہ رحمت اور بہت بخشش کر



اے خدائے یاک رحن و رحیم قاضی حاجات وباب و کریم اے الم العالمیں اے بے نیاز وین و ونیا ش جارا کارساز تو ہی معبود اور تو ہی مقصود سے تیرے بی ہاتھوں میں خیر وجود ہے ہم ترے بندے ہیں اور تو ہے خدا تو كريم مطلق اور جم بي گدا ہم گناہ گار اور تو غفار ہے ہم مجرے عیبوں کے تو ستار ہے ہم ہیں نے کس اور تو بے کس نواز ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز تو وہ قادر ہے کہ جو جاہے کرے جس کو جاہے دے جے جاہے نہ دے تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے ور تری رحت کے ہر وم میں کھلے

تیرے در یا ہاتھ پھیلاتا ہے جو یا عی لیما ہے وہ ہر مقصود کو مانگنا تو نے کیا ہے ہم یہ فرض اور سکھا ہم کو دیئے آداب عرض ما نکنے کو بھی ہمیں فرمادیا ما نگنے کا ڈھنگ بھی بتلادیا بلکه مضمول بھی ہر. اک درخواست کا ہم کو یارب تو نے خود سکھلادیا ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے جونہ مانگے اس سے تو بے زار ہے ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تاہ آياے اب در يہ تيرے يا الله گرچہ یارب ہم سرایا ہیں اُرے اب تو لیکن آباے در یر ترے دل میں بن لاکھوں امیدیں جلوہ گر ہاتھ اُٹھاتے شرم آتی ہے گر تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا کون یو چھے گا ہمیں تیرے سوا ے تو عی حاجت روائے دو جہال ہم ترا ور چیوڑ کر حاتیں کیاں

صدقه این عزت و اجلال کا صدقہ پینجبر کا اُن کی آل کا کر جارا دین و دنیا پی جملا اور عذاب تار سے ہم کو بیا اس مشقت میں نہ ہوں ہم بتلا جس کی طاقت ہم نہ رھیل اے خدا بخش ہم کو اور ہم سے ورگزر رحم کر یارب ہفارے حال ہے راه دکھلاکر نہ پچر تھم راہ کر دل جارے ہوں نہ مائل سوئے شر تو عذاب نار سے ہم کو بیا ہول شہم ہے آیرو روز جزا بخش دے یارب ہارے تو گناہ اور کر ہم پر عنایت کی تگاہ ہم کو دنیا سے آغا نیکوں کے ساتھ حشر بھی ہو اے خدا نیکوں کے ساتھ صرے یارب ہمیں کر تربتر کر جارا خاتمہ اسلام ہے تو عی یارب ہے ہمارا کارساز ہے تری رحمت یہ ہم بندول کو ناز ظالموں کے شر سے تو ہم کو بیا كر نه ان كا تخط مثق جا ائی جانب سے وہ قوت دے جھے ہر جگہ جس سے مدد جھ کو لے کردے آسال کام کو یارب مرے اور گرہ میری زبال کی کھول دے آیری ہے مجھ کیا تخی اے خدا کس سے مانگوں میں مدد تیرے سوا تو ہو جن کامول سے راضی اے خدا رکھ مجھے ایے ہی کاموں میں لگا موت میری ہو سیب آرام کا لے مجھے ہر اک برائی ہے بیا مجھ یہ یارب رحم کر اور بخش وے عافیت اور رزق یارب دے مجھے بخش دینا مجھ کو تو زوز حماب كر دعا ميري البي متجاب



رجما تری ذات ہے بے نیاز مجھے تیری رحمت یہ ہو کیون ند ناز تو خالق ہے اور قادر ذوالجلال تجھ بی سے میں کرتا ہوں اظہار حال ہے جبار و قبار کو تیرا نام ولیکن تو لیتا ہے رحمت سے کام یہ سب تیری قدرت کا اظہار ہے تو وہاب، ستار، غفار ہے نہ مونس کوئی ہے نہ غم خوار ہے مرا بے کی میں او بی یار ہے نہ پوٹی نہ سرمایہ کچھ میرے پاس فقط ہے ترے نضل کی مجھ کو آس تو ہی ہے خطا پخش پوزش پذیر سوا تیرے کوئی نہیں دست گیر

ہے دونوں جہاں میں گلہ بان تو تو کوئین میں رکھ مرے آبرو گناہوں سے ہول میں بہت شرم سار ای کی جھے شرم ہے کردگار یہ تونیل دے جھ کو میرے خدا كه احكام لاؤل مين تيرے بجا گناہوں نے یارب بچالے مجھے جو مشكل مجھے ہے وہ آسال تخفي ہوئے گرچہ مجھ سے گناہ عظیم گر تو ہے مولا غفور و رحیم گناہوں سے ہے مجھ کو ہر وم خطر خدایا خطا سے میری درگزر حضوري بري جو مجھے جب نفيب شفاعت کریں میری تیرے حبیب تو دنیا کے دھندوں سے مجھ کو نکال کیا اس نے میرا پریثان حال غرض کے ہیں دشتے یہاں کے تمام ہراک این مطلب سے رکھتا ہے کام

کسی کا ہو بیٹا کسی کا ہو باپ نہ دے گا کوئی ساتھ بھگتے گا آپ بختے سونیتا ہوں بیس اہل و عیال ہیشہ تو رکھ ان کو آسودہ حال خدایا تو رکھ ان کو آسودہ حال نہ ان پر چلے زور دست عدو سا تیرے بھی کو نہیں کچھ عزیز سوا تیرے بھی کو نہیں کچھ عزیز عطا کر بھیے نیک و بد کی تمیز عطا کر بھیے نیک و بد کی تمیز



اے خدا صدقہ کبریائی کا صدقد این نور مصطفائی ای کار سيدهے رہے چلائيو ہم كو 👺 و خم ہے بچائیو ہم کو مرتے دم غیب سے مدد کی جیو ساتھ ایمان کے اُٹھالی جیو جب وم واليس مو. يا الله لب په جو لا اله الا الله دین و دنیا کی آیرو دی چو دونوں عالم میں سرخرد کی جیو کینہ دھو مومنوں کے سینے سے سینے ہو جائیں پاک کینے سے سب کو اک راہ حق دکھا بارب دور ہو اختلاف یے جا سب

دین ہو دینِ احدی گل کا ہو طریقہ محمدی گل کا ہے خدا تو بڑا سمتع و مجیب بے مرادوں کی کر مراد نھیب کل مریضوں کو تندری دے ناتوانوں کے تن میں پُستی دے بے وطن کو وطن میں پہنجادے قید سے قیدیوں کو چھڑوادے کر غریوں سے نگ دی دور تک دستوں سے فاقہ مستی دور رکھتے کش سے ہیں جو اہل وعیال كر عطا أن كو حسب حاجت مال جو ہیں مظلوم ان کی سُن فریاد اور کر عم زدوں کے دل کو شاد الے خبر بے کسول غریبوں کی مشکلیں کھول کم نصیبوں کی . نه رہے کوئی خشہ دل غم گیں سب کی بوری مراد ہو آمیں

سوا تیرے یا رب مرا کون ہے گناہ گار مجھ سا ترا کون ہے البي کي ايم مرا معا نہیں مطلب دل ہے بخشش سوا مرا بدعا تجھ کو معلوم ہے کوئی شے نہیں غیر منہوم ہے تو مالک ہے معبود کون ومکال اطاعت میں تیری ہیں دونوں جہال سوا تیرے میں عرض کس سے کروں يس بنده مول تيرا گناه گار مول نہ در در پھراتا جھے اے خدا بحق رسول اور آل عبا سوا تیرے میرا نہیں کوئی اور یمی ہے وسیلہ جو کرتا ہوں غور

دا گر عمر بجر ان کی لکھوں میں شان گلم نے برے یائی کب سے زبال لقب جن کو بخثا ہے تو نے خدا شفيع الوري احمه مجتبي تو خالق ہے اے میرے مروردگار نه كرنا مجهے تو ذليل اور خوار یہ اب حال میرا ہے ہر وم فدا نہیں کچھ غرض مجھ کو زاری سوا ہوئے بحر عصیال میں جو غوطہ زن لگاذے كتارے انہيں ذواكمنن جب آویں مرے یاں مکر تکیر رّا رحم ہووے مرا دست کیر کبوں صاف اُس دم بہ فرط و خوشی کہ ہوں بندہ کی غلام کی فزول ہے دم تھ سے بھی جو راہ بَالَى الله يه ع كررول الله

#### مولا نافقيرصاحب دبلوي ت

یا خداشک نہیں اس میں کہ گناہ گار ہوں میں پر بیدارشاد ہے تیرا بھی کہ غفار ہوں میں ساتھوا ہے لئے تقصیروں کے انبار ہوں میں تیری رحمت ہو خدایا تو سبک سار ہوں میں اینا غم گین بناکر مجھے ہرغم ہے بیا يا لئي غم دنيا مي گرفتار هول ميل یا قدر اب تو ہو آسان مری برمشکل یخت مجبور ہوں حیران ہوں نا جار ہوں میں یمی فریاد ہے اے خالق بے داری و نوم تخصے غافل نہ مجھی خفتہ و بے دار ہوں میں ہوش دنیا نہ مجھ کو کہ رہوں میں بے ہوش تیری بے ہوٹی رہے جھاکو کہ ہشیار ہوں میں اے خبیر الیا خردار بنادے مجھ کو بے خبر سب سے رہول تجھ سے خبر دارہوں میں سب په ہو میری تفیحت کا اثر یا مولا علی علی ایرار ہوں میں علی ایرار ہوں میں یا غنی حشر میں محروم نه رکھنا مجھ کو ہوں فقیر اور ترا طالب دیدار ہوں میں



## مناجات كافى

ما اللي حشر مين خير الوري كا ساتھ ہو رحمت عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا البی ہے یہی دن رات میری التجا روزِ محشر شافع روزِ جزا کا ساتھ ہو ما الٰہی جب قریب نیزہ آوے آفتاب اس سزاوارِ خطاب والضحیٰ کا ساتھ ہو یا البی حشر میں نیجے لوائے حمد کے سيد سادات فح انبيا كا ساته مو ما البي جب عمل ميزان ميں تُلنے لگيس سيد الثقلين ختم الانبيا كا ساته مو يا البي شغل نعت مصطفائي مين رجول جسم وجال میں جب تلک مہر ووفا کا ساتھ ہو بعد مرنے کے بھی ہے کافی کی مارب بیدعا دفتر اشعار نعت مصطفیٰ کا ساتھ ہو

## رباعيات





اللهب عُبُدُكَ السعَاصِ أَسَاكَ مُ مَدَدَعَاكَ مُ مَدِرً السِالَةُ لُوبِ وَقَدُدَعَاكَ الله مُ مَدَدَعَاكَ الله عَدا مِيرا كَناه كار بنده حاضر بح اليح كنامول كااقرار كرتا اور تجمي يكارتا بح في أن تَستُ لِدَاكَ اهُلُّ فَالله وَإِنْ تَستُهُ مِنْ يَسرُ حَمْر سِواكَ وَإِنْ تَستُهُ مِن يَسرُ حَمْر سِواكَ لِي الرَّوِ بَخْشُ وَ فَ مَنْ يَسرُ حَمْر سِواكَ لِي الرَّوِ بَخْشُ وَ فَ وَاس كَالُق مِ



اورا گرفتر کرنے والا ہے

اِلهِسَىٰ نَسَجِّسَا مِسْ كُسلِّ ضِيْتِ قِ بِجَسَاهِ الْمُصْطَفِٰ مَوْلَى الْجَمِيْعِ طَيْل مُصطفیٰ باد الها ہر اک تنگی ہماری دور فرما

وَهَـبُ لَـنَا فِـى مَـدِيُنَتِـ الْمَـوَاداً بِــايُــمَـان وَدَفَــن بِــالْهَـقِيُـع ربي آخر عَك شهر نبى ميں مریں تو دفن ہوں جنت بقیع میں



دریا تو اے دوست چناں مدہوشم صد تیخ اگر زنی ازآں نخروشم اے دوست میں تیری یاد میں ایسا کھویا گیا ہوں کہا گرسونلواڑیں بھی تو مجھے مارے تو میں نذکرا ہوں گا

آہے کہ زغم بیادِ تو وقتِ سحر گر ہر دوجہاں دہند من نفروشم جوآہ کہ میں تیری یا دہیں سج کے وقت کھینچتا ہوں اگراس کے بدلے میں دونوں جہاں مجھے دیئے جائیں تو میں نہلوں گا



ہے یاد تو من قرار نتوانم کرد احسانِ ترا شار نتوانم کرد تیری یاد کے بغیر مجھے سکون وقر ارنہیں مل سکتا میں تیر نے فضل داحسان کا شارنہیں کرسکتا



ہا درد بماز چوں دوائے تو منم در کس مثل کہ آشائے تو منم درد کے خوگر ہوجاؤ کہ تیرے درد کی دوائل ہوں کی دوسرے کی طرف توجہ نہ کر ، تیری آشائی تو میرے ساتھ ہے

گر برسر کوئے عشق من کشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ خول بہائے تو منم اگرتم میرے عشق کے کوہے میں موت سے ہم کنار ہوجاؤ توشکراداکرد کہ تیراخون بہامیری ذات تک تیری رسائی ہے



شابا ز کرم برمن درویش محمر برحال مرب خشه محمر برحال من خشه و دل ریش محمر شابا! بین فقیر بهول جمه پر کرم کی نظر فر ما میں ناکار داور دکمی انسان بوں میرے حال پر دخم فر ما

ہر چند نیم لائق بخشایشِ تو برمن منگر بر کرمِ خویش گر اگرچہ میں تیری بخشش کے لائق نہیں ہوں توجھے پرنہیں اپنے ضل وکرم پرنگا و فرما کیں



آں کس کہ تراشاخت جاں راچہ کند فرزند و عیال و خانماں راچہ کند جس شخص نے تیری شاخت حاصل کر لی وہ جان کو کیا کرے گا (زندگی اس کے کس کام کی) اولاد، اہل وعیال اور گھر باراس کے کس کام کے؟

> د بوانه کی هر دو جهانش بدی د بوانهٔ تو هر دو جهال را چه کند اپناد بوانه بنا کردوجهان عطافر مادیته مو تیراد بوانه دونوں جهان کولے کر کیا کرے گا



گذرشتهٔ مناجات \_\_\_\_\_ 22



وَسَهِّلُ يِسَ اللهِ مَى مُحُلِّ صَعْبٍ بِسَحُرُمَةِ سَيِّدِ الْآبُسِوَادِ سَهِّلُ مِعْفِلُ مِعْفِلُ مَعْفِلُ مَعْفِلُ مَيْدِ الأَبْسُوالِ مَعْفِلُ مَيْدِ الأَبْرَادِ وَلا مِراكَحْتَى مَرى آمان فرما





٧على ودينى مقالات كافتتى مجموعه

صراطمتنقيم

حضرت مولا نامفتي غلام قادر رحمه الله

ترتيب

سيدعز يزالرحن

قيمت:۲۰ا

صفحات ٢١٢

中中中

شخصیات دُاکٹرغلام مصطفیٰ خالؒ ترتیب:سیدعزیزالرحمٰن

تمت: ۲۲۰

صفحات:۲۹۲

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

اے۔ ۱/۱۱ ناظم آباد نمبر ۲۰ کراچی فون: ۱۳۲۲۸۳۷۹۰ info.rahet.org واقعات سیرت طیبہ کا جامع اشاریہ قمری اور مشی تقویم کے ساتھ ایک قیمتی پیش کش۔حوالے کی کتاب

عكس سيرت سيدفضل الرحمٰن توقيت: پروفيسرظفراحمر



سيرت الواردُ يا فته

درس سيرت

سيدعز يزالرحمٰن

بيش لفظ: دُاكْرُ ظفراسحاق انصارى

مقدمه: مولا نازابدالراشدي

تعارف: داكر سيدمحد ابوالخير كشفي

قیت موه اروپے

صفحات ۲۷۲

زوار اکیڈمی پیلی کیشنز

اے۔ الامراعام آباد نمبری کراچی فون: ۳۲۲۸۳۷۹۰

info.rahet.org

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز کی اھم مطبوعات سيدفضل الرحمن احس البيان في تفسير القرآن: صفحات ۲۰۰۳ قرآن عكيم كا مخقر، جامع ،آسان، عامنهم اورمتندر ين تغيير (كمل سيث) پروفيم سيدهم سليم صفحات ١٢٠٠ ﴿ او كارسرت: صفحات ١٢٣ يروفيس سيدفي سليم क्षे गार्डे स्व व्याचात. اردومیں پہلی منفر د تحقیق کتاب، خطاطی کے بہترین مُونوں کے ساتھ مکسل کتاب آرث پیرید سيدفضل الرحمن صفحات ۲۲۸ ﴿ فرہنگ سیرت: ا پے موضوع پر مفر داور پہلی کتاب، مقامات سیرت کے معافقتوں کے ساتھ حضرت مولا نامفتي غلام قادرٌ صفحات٢٢٨ المتقم: يادين وعلى مقالات كالمجموعة ترتيب سيدفضل الرحمٰن صفحات ٥٩٨ المنتوزوارية: حضرت مولا ناسيدز وارحسين شاهكي ريثه يوتقار براوطلي مقالات كالميتي مجموعه العلمات نبوي على اورآج كوزنده مسائل: سيعزيز الرحن صفحات ١٨٣ سيرت الوارذ مافته مقالات كالمجموعه صفحات ۲۸۰ سيدفضل الرحمان الميغام سرت صفحات ۱۰۰۸ مفتى محرمظير بقا م حيات بقااور چهيادي: سدع بزالهن صفحات ٢٨٢ ☆ خطابت بوى ﷺ: "Landy صفحات ١٣٣ المان مثالي اساتذه ، مثالي طلبا: 🛠 مىلمان خواتين كى دېني اورعلى خدمات: 🔻 سيدمحمليم 🤝 المعرفي فلنفه تعليم ، ايك تقيدي مطالعه الميري الميام صفحات ١٩٠ صفحات ۱۲۰ مولا ناعبدالرجمان كوثر الم تحفد درودوسلام: (جهاررنگاطباعت،میث بیم) يروفيسرعلى محسن صديقي صفحات١١٦ ﴿ عبد فاروتی کے باکمال: وْاكْرْلْسِينِ مظهر صديقي صفحات ١١٣ ى كى اسوة نبوى يكين: واكثرغلام صطفي خال صفحات ۲۹۲ المشخصيات: زوارا كيرمح فيلح فسنز اع المراء عظم آباد غبرا، كراتي فون: ٩٠ ٢١٨٨٤

www.maktabah.org



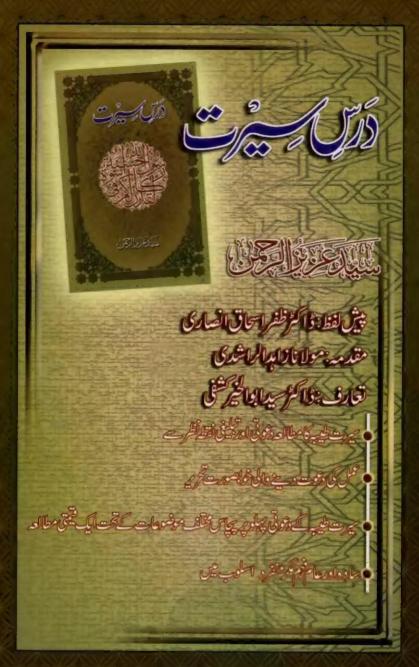



